(8)

## عيدمين عيد

(فرموده ۲۰ فروری ۱۹۳۱ء)

تشهدو تعوذاور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:۔

بعض دنوں کو بعض زمانوں سے مثابت ہوتی ہے اور اس مثابت کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ مبارک ہوجاتے ہیں۔ ج ایک عباوت ہے اور بہت بری عباوت ہے ساری ونیا کے مسلمان جنیں خد اتعالی توفق دے اس موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اللہ 'اس کے رسول 'اس کے دین ' جنیں خد اتعالی توفق دے اس موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اظلام کا ظمار کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے افوت و محبت اور مخلصانہ خیالات ظاہر کرتے ہیں۔ ایک دو سرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ جب یہ ج کا دن جعہ کے دن آئے تو ج آگر کہ کہلا تا ہے یعنی اس دن دو عیدیں جمع ہو جاتی ہیں۔ دو بر کتیں اکھی ہو جاتی ہیں۔ ای طرح آج بھی ہمارے لئے دو عیدیں جمع ہو گئیں جوتے ہیں۔ دو بر کتیں اس کھی ہو جاتی ہیں۔ ای طرح آج بھی ہمارے لئے دو عیدیں جمع ہوگئیں موجب ہوگیا۔ اور پھراس کھاظ سے اور بھی اس کھا ہمیت بڑھ جاتی ہے جبکہ یہ دن ایک خاص زمانہ پر دلالت کرتا ہے اس کھاظ سے اس دن کی پوری تمثیل اگر کسی قوم کے سامنے آ سمتی ہو وہ صرف ہماری ہی جماعت کے سامنے آ سکتی ہے تو وہ صرف ہماری ہی جماعت کے سامنے آ سکتی ہے۔ کیو نکہ آج کا دن بتارہا ہے کہ عید کے دن ایک اور عید ہمی تسلی عید بھی آ سکتی ہو اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں مجمیت کے اندر احمدیت کی عید آئی ہے۔ رسول عید بھی آ سکتی ہو اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں مجمیت کے اندر احمدیت کی عید آئی ہے۔ رسول کریم مراتی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں مجمیت کے اندر احمدیت کی عید آئی ہے۔ رسول کریم مراتی ہو عید قائم ہوئی وہ بھی ختم نہیں کریم مراتی ہو عید قائم ہوئی وہ بھی ختم نہیں کریم مراتی مراتی ہی ہو جائے اس سے عید نہ جاتی رہے کی دای طرح آگر مسلمان کہلانے والے وہ کسی کے گھرائم ہو جائے اس سے عید نہ جاتی رہے گی دای طرح آگر مسلمان کہلانے والے وہ کسی کے گھرائم ہو جائے اس سے عید نہ جاتی رہے گی دای طرح آگر مسلمان کہلانے والے وہ کسی کے گھرائم ہو جائے اس سے عید نہ جاتی رہے گی دای طرح آگر مسلمان کہلانے والے وہ کسی کے گھرائم ہو جائے اس سے عید نہ جاتی رہے گی دای طرح آگر مسلمان کہلانے والے وہ کسی کے گھرائم ہو جائے اس سے عید نہ جاتی رہے گیں۔ اس کے دائی طرح آگر مسلمان کہلانے والے وہ کسی کی گھرائی ہو جائے اس سے عید نہ جاتی ہوئی دیا ہو جائے اس سے عید نہ جاتی ہوئی کہ کہ کی دی کہ کر اس کو کر اس کی دو حالے کی دو کر کسی کی کہ کر اس کی دو خوائی کی کے دو کہ کر کی کسی کی کسی کے دن کر اس کی کر اس کی کی کسی کر کر کی کسی کی

ر سول کریم مانتیا ہے منہ موڑلیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ترک کردیں تو اس ہے آپ کے زمانہ کا نقطاع نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں ماتم بیا ہو گیا اوروہ ماتم کررہے ہیں مگریہ نہیں کہ سکتے کہ رسول کریم مانٹین کے ذریعہ قائم شدہ عید نہ رہی وہ عیداسی طرح جاری رہے گی-ہاں اس کے دوران میں ایک اور عید آسکتی ہے اوروہ آئی یعنی آخری زمانہ کا مصلح اور مامور جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے انبیاء سے پیش گوئیاں کرا کیں اسے ظاہر کردیا۔ پس جس طرح آج جعہ کے دن عید آگئ ہے اور اس طرح دو ہری عید بن گئ ہے اس طرح رسول كريم مانيتيل كي عيد مين حضرت مسيح موعود عليه العلاة والسلام كي عيد شامل مو گئي-نادان کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیونکر آسکتاہے۔ کیا آپ کازمانہ ختم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کیا آج عید 'جعد کے آنے ہے ختم ہو گئی آج جعد بھی آیا اور عید بھی آئی۔ آج ہم عید بھی منار ہے ہیں اور جمعہ بھی آج عید بھی شام تک چلی جائیگی اور جمعہ کادن بھی کیو نکہ آج عید جمعہ کے اندر آگئی۔پس جس طرح آج کا دن دو عیدیں اپنے اندر جمع رکھتاہے اسی طرح موجو دہ زمانہ جو ہے بیہ بھی دوعیدوں کامجموعہ ہے دوعظیم الثان ظہوراس میں ہوئے اس میں ایک دور تواپیا آیا جو اولیت کے لحاظ ہے تمام مقامات اور تمام درجات ہے افضل ہے اور دو سرااییا ہے جو آخریت کے لحاظ سے تمام مقامات سے افضلیت رکھتا ہے بعنی یہ زمانہ محمد ماہم تاہم ہے جواپنے فیوض کے لحاظ سے تمام انبیاء کے زمانوں سے خواہ وہ شرعی نبی ہوں یاغیر شرعی افضل ہے پھر بیر زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوّة والسلام کا زمانہ ہے۔ جو تمام انبیاء کے زمانوں سے جو کسی شرعی نبی کی شربیت کے اظہاریا اس کے قائم کرنے کے لئے آئے افضل ہے۔پس اس زمانہ میں دو اضلیتیں جمع ہو گئیں - اولیت کی انضلیت بھی اور آ خریت کی افضلیت بھی اور یہ اپنی برکتوں اور فضیلتوں کے لحاظ سے غیر معمول برکات کا زمانہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ العلو ة والسلام لکھتے ہیں میں امتی نبی ہوں اس ہے شاید کوئی یہ سمجھے کہ امتی نبی ہونے کی دجہ سے آپ کا درجہ کم ہو گااس لئے آپ فرماتے ہیں امتی نبی ہو ناد رجہ کی کمی پر دلالت نہیں کر تا بلکہ یہ فخر کا مقام ہے کیونکہ مجھ میں دو کمال جمع ہو گئے۔ میں ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ہوں تاکہ آنخضرت ما المارد كل قوتِ قدسيه اور كمالِ فيضان ثابت ہو- پس اس ميں تو كوئى شبه نهيں كه امتى ا پنے متبوع سے نچلے درجہ میں ہی ہو گا۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام بیہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے آنحضرت مراہ کا اور کا نہیں کا کوئی

کال ثابت کرنے کے لئے مجھے یہ مرتبہ بختاہ کہ آپ کے فیض کی برکات ہے مجھے نبوت کے مقام تک پنچایا تو میرے عقیدہ میں اپ متبوع کے غیر کی نبست اپ آپ کو افضل قرار دیتے ہیں کیو نکہ آپ میں ایک وقت میں دونوں کمال جمع ہو گئے۔ ایک کامل استاد کا انعکاس اپ اندرر کھنے کا کمال اور دو سرا کامل استاد ہونے کا۔ آپ منور ہوئے ایک ایسے سور جسے جس کی مثال نہیں۔ اور منور کئے گئے ایک ایسی امت کے لئے جس کی مثال نہیں مل سکتی کیو نکہ وہ امت امت محمد یہ ۔ اگر آپ نے عکس لیا تو ایک ایسی ہستی ہے جو محمد مان کا کہاں اس امت کو قابل رشک بنانے امت پر جو ساری امتوں کے لئے قابل رشک ہے۔ پس جو انسان اس امت کو قابل رشک بنانے میں معتد یہ کام کر تاہے۔ اس کے درجہ کی افضایت کاکون انکار کر سکتا ہے۔

یں یہ زمانہ آج کے دن کی طرح ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے اور اس کے لئے ہمیں بھی ویسی ہی تیاری کرنی چاہئے جیسی کہ دو عیدوں کے لئے کرتے ہیں۔ دو عیدوں کے ایک دن جمع ہونے کے کیامعنی ہیں۔ بیہ کہ دو خطبے پڑھے گئے اور دو نمازیں ادا کی گئیں - دراصل مسلمان کی عید کے معنے ہی ہیہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے وہ اور زیادہ قربانی کر تاہے۔ جب خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانه میں بیدا کیا جو دو عیدوں کامظہرہے اس میں مجریت کاجلال اور احدیت کاجمال ظاہر ہوا تو ہمیں بھی چاہئے کہ دو ہرا کام کریں۔ خدا تعالی کا کوئی کام بلا حکمت نہیں ہوتا۔ وجہ کیاہے کہ اس نے اس زمانہ میں دو شاخیں جمع کردیں اس دجہ سے کہ اس زمانہ میں دنیا میں ایسافتنہ رونماہو ناتھا جس کے مقابل کا پہلے تہمی نہیں ہوا۔ چنانچہ رسول کریم ماٹی اور فرماتے ہیں۔اس آخری زمانہ کے فتنہ کے متعلق نوح سے لے کر آخر تک تمام انبیاء خبریں دیتے آئے ہیں گئے چو نکہ اس زمانہ کافتنہ الیاتھاجس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہ ملتی تھی اس لئے اس کو دور کرنے لئے نبی بھی ایسا بھیجا گیا جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ یعنی اسے دونو رعطا کئے گئے۔ ایک رسول کریم مان کھیا اور دو سرانبی ہونے کاپس اس نے نبی ہونے کے لحاظ سے توبیہ بتایا کہ آقاکیسا ہو ناچاہے اور امتی ہونے کے لحاظ سے بیہ بتایا کہ تابع کیساہو ناچاہئے۔گویا اس زمانہ میں ایک بہت بڑا فتنہ نبوت کا نکار تھا۔ اور دو سرانبی کی اطاعت کامفہوم بدل گیاتھا۔ آج مسلمان کہلانے والے کہتے تھے اس سے اسلام کاکیا تعلق کہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ ان کی مثال اس شخص کی می تھی جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا دعویٰ تھامیں بڑا بہادر ہوں۔ پرانے زمانے میں ہر شخص اپنی خاص صفت کے مطابق اپنے جسم پر نشان گدوا تا تھا۔ آج کل یہ رسم بہت کم ہو گئی ہے۔افریقہ یا امریکہ

کے اصلی باشند وں میں یائی جاتی ہے ۔ان میں سے اگر کوئی کار ہائے نمایاں کرے تو ان کانشان اینے جسم پر گدوا تاہے۔ حتی کہ بعض کے سارے جسم پر ایسے نشانات ہوتے ہیں۔ جب اس مخص کے دل میں بیرو ہم پیرا ہوا کہ میں بڑا ہماد رہوں تواہیے خیال آیا کہ اس کانشان گدوانا چاہئے۔اور اس کے لئے اس نے شیر کی شکل تجویز کی۔ یہ فیصلہ کرکے وہ گودنے والے کے پاس گیا۔ اور اسے کہا میرے جسم پر شیر کی شکل گود دو کیونکہ سب ہے بہادر جانوریبی ہو تاہے اور میں بھی سب سے بروا بمادر ہوں۔ گودنے والے کوانی اُجرت سے غرض تھی اسے کیا کہ کوئی شیر کے مشابہ ہے یا گید ڑ کے -وہ شیر کی شکل گودنے کے لئے تیار ہو گیا۔ لیکن جب اس نے سوئی لے کرجسم میں سرمہ بھرنا شروع کیاتو اس شخص نے در د محسوس کرکے پوچھاپ کیا کرتے ہو گو دنے والے نے کہاشیر کا کان گودنے لگا ہوں۔ اس نے کما بیہ بتاؤ اگر شیر کا کان کٹ جائے تو وہ شیر رہتا ہے یا نہیں۔ گودنے وا لے نے کماشیر ہی رہتا ہے۔ اس نے کہاا چھاکان چھوڑ دو آگے گودو۔ اس نے جب دو سراکان گو د نا شروع کیاتو پھراس نے یو چھاشیر کاد د سرا کان بھی نہ ہو تو وہ شیر رہتا ہے یا نہیں۔اس نے کہا رہتاہے۔ کہنے لگا ہے بھی چھو ژوو۔ اس طرح کہتے اس نے ٹائکیں . دم وغیرہ کے متعلق بھی کمه دیا که اگر بیر عضونه ہوں توشیر رہتاہے یا نہیں۔ گود نے والے نے کماایک آ دھ عضونہ ہو تب تو شیر رہتا ہے لیکن یہاں تو تم نے سارا شیر ہی غائب کردیا۔ یمی حال ان لوگوں کا تھا۔ انہوں نے اسلام کاایک ایک تھم ترک کرکے سارااسلام اڑا دیا۔جب انہیں نماز کے لئے کہا گیاتو کہہ دیا اگر ہم نماز نہ پڑھیں توکیاہم مسلمان نہیں رہتے ۔ روزہ کے لئے کماگیاتو کمہ دیا کیااگر روزہ 'نہ رکھیں تو سلمان نہیں رہتے۔ اس طرح جج اور زکو ۃ کے لئے کمہ دیا۔ آخر ان کی حالت اس عورت کی لونڈی کی سی ہو گئی جس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ہر روز سحری کو اٹھ کر کھانا کھالیتی مگر روزہ نہ ر کھتی۔ایک دن عورت نے اسے کہاجب تم روزہ نہیں رکھتی ہو تو سحری کیوں کھاتی ہو۔اس پروہ کہنے گئی میں نماز نہیں پڑھتی ،روزہ نہیں رکھتی۔ کیاسحری بھی نہ کھاؤں تو کافر ہی ہو جاؤں۔ گویا سحری کھانابھی اس کے نز دیک مسلمان ہونے کی علامت تھی اور نماز نہ پڑھنے .رو زہ نہ رکھنے کی صورت میں اس کاسحری کھالیناہی کافی تھا۔

پس سوائے اس کے کہ وہ مسلمان کہلاتے کونی بات مسلمانوں والی ان میں رہ گئی تھی۔ان میں سے جولوگ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں ان کودیکھو تو نہ وہ نمازیں پڑھیں گے 'نہ روزے رکھیں گے 'نہ حج کریں گے'نہ ذکو ة دیں گے 'نہ اخلاق فاضلہ ان میں پائے جائیں گے مگرسب سے زیادہ

و ہی کہیں گے کیا یہ باتیں نہ ہوں تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ ان باتوں کا مسلمان ہو تعلق - ان ہے یو چھوان باتوں کو چھو ڑ کراور کیا کرتے ہو کہ تنہیں مسلمان سمجھاجائے - عقائدان کے درست نہیں 'اعمال ان کے ٹھیک نہیں ' دعایر انہیں ایمان نہیں ' قیامت 'جزاء وسزا کے وہ منکر ہیں 'تمام صفات سے معطل خد اکووہ مانے ہیں 'رسول کریم مائیلیز کو صرف ایک برا آ دمی وہ قرار دیتے ہیں اور بیر نہیں مانتے کہ آپ ماٹیکوں پر خدا تعالیٰ کاالہام نازل ہوا پھر کون سی چیز مسلمان ہونے کی ان میں رہ گئی ہے۔ غرض اس زمانہ میں امتیت کامفہوم بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے تو فدائیت میں غلو کا یمال تک نظارہ نظر آتا ہے جو کام رسول کریم ماہیں نے کیا صحابہ بھی وہی کرنا اینے لئے خیراور برکت کاموجب سمجھتے تھے۔ حتی کہ آتا ہے رسول کریم مالٹیوں نے ایک دفعہ جمال بیٹھ کر پیشاب کیا ایک صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ لیکن آج کل میہ حالت ہو گئی کہ رسول کریم ا التو ہے جو کچھ کیااس میں سے پچھ بھی نہ کریں گے اور یہ احسان جما کیں گے کہ ہم نے محمہ ا مان اله کومان لیا ہے - حضرت مسیح موعود علیہ العلو ۃ والسلا نے ایسے زمانہ میں ظاہر ہو کر بتایا کہ محمہ ما المتن کی اس نا چاہئے۔ آپ نے ایس کامل اتباع کی کہ اس زمانہ میں بھی جے روشنی کا زمانہ کماجا تاہے دنیا کو مانتایز اکہ ایسا مخص بھی ہو سکتاہے جو رسول کریم مانٹیور کا متبع ہو جس کے یاس دنیا کے عقل مند آئیں اور اسے مانیں یہ نظارہ ہے جو آپ نے رسول کریم ماہم ہور کا متی ہونے کاد کھایا ایک دفعہ ایک سنیش پر حضرت مسیح موعود علیہ العلاۃ والسلام تشریف رکھتے تھے کہ ینڈت لیکھزام نے آگر آپ کو سلام کیا- چو نکہ وہ آریوں میں بہت مشہور تھااس لئے بعض ایسے لوگوں کئے جو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے ساتھ تھے لیکن ان کی نظروہاں تک نہ پہنچتی تھی جہاں تک خداتعالی کے نبی کی پہنچتی تھی انہوں نے سمجھاکہ لیکھر ام کے آکر سلام کرنے پر حفزت مسیح موعود علیه العلوٰ ۃ والسلام بہت خوش ہوں گے اس لئے انہوں نے کہا حضور پنڈ ت لیکھرام سلام کتے ہیں مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا انہوں نے سمجھا آپ نے لیکھرام کو دیکھا نہیں۔ لیکھرام نے بھی بھی خیال کیااور دو سری طرف سے ہو کر پھرسلام کیااور بتانے والوں نے پھراس کانام لیا۔ آپ نے فرمایا اسے شرم نہیں آتی میرے آ قاکو تو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کر تاہے۔ بیروہ نظارہ تھاجو امتی ہونے کے لحاظ ہے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام نے اس موقع پر د کھایا۔ غرض آپ نے آگر موجو دہ زمانہ کے دونوں بڑے نقص دور کردیئے نبی ہونے کا انکار کرنے والوں کے لئے نی ہو کراو رامتی کی حقیقت سے ناواقف ہو جانے والوں کے لئے امتی

ہو کر آپ رسول کریم ملٹ ہوں کے امتی ہے توالیے کامل امتی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی- آپ نے رسول کریم ملائلیں کے متعلق وہ عشق وہ فدا کاری اور وہ محبت د کھائی جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ ایک شخص کاغیراحمری ہونے کی حالت کا قول مجھے یاد آگیا۔ اب تو وہ احمدی ہے۔ جب رسول کریم مالٹی کے خلاف مسلسل بد زبانی کی گئی اور ندہبی پیشواؤں کے خلاف بد زبانی کے متعلق ایکٹ بناتو اس نے کہااگر مرزا صاحب اس وقت ہوتے تو وہ ضرور اس ایکٹ کی زدمیں آجاتے۔ یہ تواس نے اپنی اس وقت کی حالت کے لحاظ سے کما کیونکہ وہ نہ جانتا تھا کہ آپ کواس ا یکٹ کی زدمیں لا کر جیل خانہ میں لے جانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ مگریہ کہنے ہے مرادیہ تھی کہ رسول کریم مائٹر کیا ہے خلاف لکھنے والوں کو آپ ضرور دندان شکن جواب دیتے اور پھر وہ حکومت کے پاس چیختے چلاتے جاتے۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے امتی ہونے کااپیانظارہ دکھایا کہ اب جوں جوں یہ نظارہ دنیا کے سامنے آتاجائے گا آتکھیں رکھنے والے اور دیکھنے والے بیہ نہ کمہ سکیں گے کہ ا'تی ہونے کامفیوم بدل گیا۔ای طرح لوگ نبوت کے مثکر ہو چکے تھے۔ اور کماجا تا تھا پر انے زمانہ میں الهام نازل ہونے کاجو دعویٰ کیاجا تا تھااسے لوگ مان لیتے تھے۔اب دنیا تعلیم یافتہ ہو گئی ہے اس لئے اب کوئی نہیں مان سکتا۔ ایسے زمانہ میں حضرت مسیح موعو دعلیہ العلوٰ ۃ والسلام نے بیہ دعویٰ کیا کہ میرا آ قااور سردار توالگ رہامجھ پر خدا کاالهام نازل ہو تا ہے۔ پہلے بہل دنیانے اس کا انکار کیااور اس دعویٰ پر ہنسی لیکن ابھی کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزراکه کئی عیسائی پیه تشکیم کرنے پر مجبور ہورہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ کہنے والے پائے جاتے تھے کہ گو ہم مرزاصاحب کادعویٰ نہ مانیں لیکن ہم انہیں جھو ٹااور فریبی نہیں کمہ سکتے جو کچھ وہ کتے ہیں اسے سچ مان کراور سمجھ کر کہتے ہیں۔ کئی انگریزوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں لکھاہے کہ ہم مرزاصاحب کو جھوٹا نہیں کمہ سکتے۔ یہ تو نہ ماننے والوں کے بیانات ہیں۔ لیکن ماننے والے بھی لا کھوں موجو دہیں۔غرض اس زمانہ میں بھی اللہ تعالی کے فضل سے آپ نے نبوت منواکر دکھادی- نادان پیغای لاہو رمیں بیٹھے شور مجاتے رہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نبی بناکر اسلام کو نقصان پنچادیا گیا۔ مگروہ کیا جانبیں کہ مجمہ ماٹیتیں کی نبوت پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں انہیں دور کرنے کے لئے نبی کا آنای ضروری تھا۔ دنیا کہتی تھی محمہ ا ما المتور کازمانہ جمالت کازمانہ تھااس وقت جو بات تسلیم کرالی گئی موجودہ روشنی کے زمانہ میں اس مالیکون کی کوئی وقعت نہیں ہو سکتی۔ بیہ نہ صرف اسلام کے مخالف ہی کہتے ہیں۔ بلکہ خود مسلمان کہلانے

والے نئی روشنی کے دلدادہ ''لومیں سے ننانو نے ایسے ہوں گے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کے الفاظ فدا کے الفاظ ہیں ان میں بہت اچھے خیالات ہیں فدا کے الفاظ ہیں ان میں بہت اچھے خیالات ہیں لیکن یہ کہ خد اتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے یہ ہم نہیں مان سکتے۔ غرض اس زمانہ میں سب سے بڑا حربہ ہیں چلا کہ الهام کیا چیز ہے؟ یہ ایک وہم ہے جس میں لوگ مبتلاء رہے۔ میں کہتا ہوں خواہ تم کچھ کمو خود میرے کانوں نے جب خدا تعالیٰ کی آواز سی اور حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قر السلام کی غلامی کی وجہ سے سی تو میں کس طرح انکار کر سکتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قر السلام کو نہ صرف الهام ہوئے بلکہ آپ کی غلامی اختیار کرنے والے ہزاروں الهام پارہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ نبوت ایک حقیقی چیز ہے۔

غرض حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے دومقام ظاہر فرمائے ایک کائل امتی بن کر است کی جو شکل بگڑ چکی تھی اس کی اصلاح کی اور اصل شکل میں قائم کر کے اسے نئی ذندگی بخش ووم نبی بن کر نبوت کا جو مقام رسول کریم مائی تیجی نے آکر بتایا تھا اسے قائم کیا۔ اس طرح آپ کے ذریعہ دونوں مقام محمدیت کا اور احمدیت کا ظاہر ہوئے۔ بس یہ بہت بڑی برکات کا زمانہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب تک چلے مگریہ کمہ کتے ہیں کہ ہم نے اس کی برکات کو کانوں سے نہیں جانتے کہ یہ کہ اور ہماری نسلیس آئی کھوں سے دیکھا، جسموں سے محسوس کیا اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اور ہماری نسلیس اور ان کی نسلیس جب تک خد اتعالی کا فضل شامل حال ہو اور ہمیشہ بی شامل ہو ان برکتوں سے حصمہ یا کمس

(الفضل ۳-مارچ۱۹۳۱ء)

إ، تر مذى ابوا بالفتن بابما جاء في الدَّجّال